#### قصة ذات عبر (قصة وفاة أبي طالب)

# ا بیک داستان عبرت (ابوطالب کی وفات کا قصه)

اعراد:

عبدالهادي عبدالخالق مدني

داعيته المكنب النعاوني للدعوة والإمرشاد وتوعيته الجاليات بالأحساء

#### ایک داستان عبرت 🖈 2

جمله حقوق محفوظ ہیں

#### مقدمه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

قصول اور داستانوں سے انسان کی دلی پین نیز اس کی اثر انگیزی اور سبق آموزی کسی رد وقد ح اور اختلاف کے بغیر ایک تسلیم شدہ امر ہے۔ اللہ کا کلام قرآن مجید قصول کی اہمیت پر شاہد عدل ہے۔ ارشاد ہے: {خَوْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ هَذَا الْقُرْآنَ} [یوسف: 3] (ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وی کر کے بہترین پیرایہ میں واقعات اور حقائق تم اس قرآن کو تمہاری طرف وی کر کے بہترین پیرایہ میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں)۔ نیز ارشاد ہے: {لَقَدْ کَانَ فِی قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِلْأُولِي الْأَلْبَابِ} [یوسف: 111] (اگلے لوگوں کے قصوں میں عقل وہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے)۔

زیر نظر کتابچہ "ایک داستان عبرت" (ابوطالب کی وفات کا قصہ) در حقیقت سیرت نبوی بلکہ تاریؒ اسلام کا ایک نہایت عبر تناک واقعہ ہے۔ اس واقعہ پر کتابچہ ترتیب دینے کا محرک دراصل ناچیز کا وہ خطاب عام ہے جو مملکت سعودی عرب کے ایک اہم اسلامی ودعوتی مرکز احساء اسلامک سینٹر کے وسیع لیکچرہال میں 15/جمادی اول 1431ھ مطابق 29/اپریل 2010ء بروز جعر ات کو ہوا۔ اس وقت اس کا عنوان تھا "ہدایت کا مالک اللہ ہے"۔ احساء اسلامک سینٹر سے وابستہ ہمارے ایک عزیز طالب علم محمد ابراہیم زین الدین مقدّم وفقہ اللہ نے اس تقریر کو کمپیوٹر پر لکھا، اللہ انھیں اپنے فضل خاص سے نوازے۔ آمین۔ ناچیز نے اس کا مر اجعہ کیا اور اس دوران کافی ترمیم واصلاح اور حذف واضافے کئے حتی کہ عنوان بھی تبدیل کردیا۔

اللہ سجانہ سے دعاہے کہ باری تعالی اسے خود میرے لئے اور اس کا مطالعہ کرنے والے تمام افراد کے لئے باعث ہدایت و نجات اور دنیا وآخرت میں نافع و کارآ مد بنائے۔ اس کے مرتب اور اس کی نشر واشاعت میں معاون ہر فرد کو جزائے خیر سے نوازے۔ آمین۔

عبد الهادی عبد الخالق مدنی کاشانهٔ خلیق ـ الو ابازار ـ سدهارته منگر ـ یوپی داعی احساء اسلامک سینشر هفوف، سعو دی عرب 2013 هے 1434ء

## ایک داستان عبرت

(ابوطالب کی وفات کا قصہ)

## ابوطالب كى وفات كا قصه:

«سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد مسیب بن حزن رضی اللہ عنہمانے بیان کیا کہ جب ابوطالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی مَلَّا لَیْمِ ان کے پاس گئے، ابوجہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی وہیں بیٹے ہوئے تھے، آپ مَلَّا لَیْمِ اَن کے پاس گئے، ابوجہل اور عبداللہ بن ابی اللہ کہہ دیجئے، میں اس کلمہ کو اللہ کے پاس آپ کے حق میں جمت بناوں گا، اسی وقت ابوطالب سے ابوجہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا: اے ابوطالب! کیا آپ عبدالمطلب کا دین چھوڑ دیں گے؟ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوطالب کے سامنے کلمہ پیش کرتے رہے دوسری بنی صلی اللہ علیہ وسلم ابوطالب کے سامنے کلمہ پیش کرتے رہے دوسری

طرف وہ دونوں اپنی بات کہتے رہے حتی کہ آخری بات جو ان کی زبان ہے نکلی وہ یہی تھی کہ وہ عبد المطلب کے دین پر ہیں اور انھوں نے لاالہ الا الله کہنے سے انکار کر دیا۔ نبی صَلَّى اللَّهِ عَلَيْمٌ نے کہا کہ الله کی قسم میں اس وقت تک آپ کے لئے بخشش کی دعامانگا کروں گاجب تک کہ روک نہ ديا جاؤل، چنانچه يه آيت نازل هوئي: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَي مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أُنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} [التوبة: 113 [نبی کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لئے مغفرت کی دعاما گلیں اگر چیہ وہ رشتہ دار ہی ہوں اس امر کے ظاہر ہو حانے کے بعد کہ یہ لوگ جہنی ہیں]۔ نیز ابوطالب کے بارے میں الله تعالی نے نبی صلی الله علیه وسلم کو مخاطب فرماکر به آیت نازل کی: {إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} [القصص: 56] [آب ج چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے ہدایت کر تاہے۔ ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے]۔»

حدیث مذکور صحیح بخاری<sup>(1</sup>) اور صحیح مسلم<sup>(2</sup>) کی متفق علیه

\_\_\_\_

(ا) صحيح بخارى مين يه روايت متعدد مقامات پر مه: كتاب مناقب الأنصار باب قصة أبي طالب (كتاب: ٢٣ مديث: ٣٨٨٣) كتاب تفسير القرآن باب قوله: {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين} باب قوله: {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين} فلاتب: 65 مديث: 4675) كتاب تفسير القرآن باب قوله: {إنك لا هدي من أحببت} (كتاب: 65 مديث: 4772) كتاب الجنائز باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله (كتاب: 23 مديث: 1360) كتاب الأيمان والنذور باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم، فصلى، أو قرأ، أو سبح، أو كبر، أو حمد، أو هلل، فهو على نيته (كتاب: 83

(<sup>2</sup>) صحيح مسلم كتاب الإيمان باب أول الإيمان قول لا إله إلا الله (<sup>2</sup>) - (<sup>2</sup>تاب: 1 باب: 9 صديث: 39 (24) -

روایت ہے۔ صحیح مسلم کے الفاظ کی کاملیت وجامعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے عربی الفاظ پیش خدمت ہیں: عن ابن شھاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب، عن أبيه، قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل، وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا عم، قل: لا إله إلا الله، كلمة أشهد لك بما عند الله "، فقال أبو جهل، وعبدالله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، ويعيدان له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبي أن يقول: لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك»، فأنزل الله عز وجل: {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربي من بعد ما تبين لهم ألهم أصحاب الجحيم} [التوبة: 113]، وأنزل الله تعالى في أبي طالب، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: {إنك لا تهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين}\_

ابوطالب کی وفات کا یہ واقعہ اپنے اندر درس و عبرت کے بہت سے خزانے رکھتا ہے، ان شاء اللہ ہم آگے الگ الگ عنوانات دے کر ان پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ پہلے آپئے ابوطالب کا مخضر تعارف پیش کر دیاجائے۔

## ابوطالب كالمختصر تعارف(<sup>3</sup>):

نام ونسب: أبوطالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قسي - قبيلة قريش كے مشہور خاندان بنوہاشم سے تعلق رکھتے ہیں۔ مشہور قول كے مطابق آپ كانام عبد مناف تھا۔ رسول الله صلى الله عليه

<sup>(3)</sup> تفصیل کے لئے دیکھئے: الاصابہ 7/196 (10175)۔ رحمۃ للعالمین 2/334۔ سیرت علی بن ابی طالب للصلابی (1/33-36)۔

وسلم کے سکے چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبد اللہ کے سکے بھائی ہیں۔ ابوطالب اور عبد اللہ دونوں کی والدہ کانام فاطمہ بنت عمر و بن عائذ ہے۔

اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ ابوطالب کی بیوی کا نام بھی فاطمہ ہے، فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف۔ ان کو اللہ تعالی نے ایمان کی سعادت عطافر مائی، چنانچہ مدینہ ہجرت کی اور وہیں وفات ہوئی۔ ابوطالب کے چار فرزند تھے: ایک طالب، دوسرے عقیل، تیسرے جعفر اور چوتھے علی اور دوصاحبز ادیاں تھیں: ایک ام ہائی اور دوسری جمانہ۔ طالب کے سواسب کو اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل موا۔ رضی اللہ عنہم اجمعین۔

ابوطالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پینیس سال قبل پیدا ہوئے۔ عبد المطلب نے اپنی وفات کے وقت ابوطالب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت و پرورش کی وصیت کی تھی جسے ابوطالب نے بخوبی نبھایا۔ اعلان نبوت ورسالت کے بعد بھی اگرچہ خود اسلام

قبول نہ کیالیکن محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت وحمایت میں کوئی کسر نہ اٹھار کھی۔ آپ کی شان میں قصیدے بھی کہے۔ جب اہل مکہ نے محمہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کا اقتصادی اور معاشرتی بائیکاٹ کیااس وقت بھی ابوطالب نے اور ان کی وجہ سے بورے بن ہاشم اور بنی مطلب نے محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ کے ساتھ "شعب ابی طالب" کا حصار بر داشت کیا۔

نبوت کے دسویں سال ابوطالب کی وفات ہوئی۔ اس وقت وہ اسّی (80) سال سے اوپر کے ہو چکے تھے۔ ان کی وفات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی غم ہوا کیونکہ آپ نے ایک شفق حمایتی اور جمدرد وغمگسار چھاکو کھو دیا تھا۔

ابوطالب کے مخضر تعارف کے بعد اب ان کے قصر وفات کی عبر تول پر نظر ڈالتے ہیں۔

## حق وباطل کی کشکش:

ستیزه کارر ہاہے ازل سے تاامر وز جراغ مصطفوی سے شر اربولہبی حق وباطل کی تشمش اور ہدایت وضلالت کا تصادم ابتدائے آفریش سے ہے۔ ایک طرف آدم اور ان کی اولاد ہے، دوسری جانب ابلیس اور اس کی اولاد ہے۔ یہ جنگ اور یہ معرکہ آرائی قدیم ہے۔ یہ اس کا کنات میں سنت الهی ہے۔اس روئے زمین سے کلی طور پر کفر و شرک کا خاتمه نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ اہل باطل اپنی طرف بلاتے رہیں گے اور سدا اہل حق کو اپنی طرف بلاتے رہنا چاہئے۔ کفار ومشر کین، یهود ونصاری، منافقین واہل بدعت سب اینی اینی دعوت و تبلیغ میں سر گرم ہیں۔ ہماری ذرا بھی سستی اور غفلت باطل کو تھیلنے اور حق کے سمٹنے کاسب ہو گی۔لہذاہر وقت بیداررہنے کی ضرورت ہے۔ الله تعالى كا ارشاد ہے: {أُولَمِكَ يَدْعُونَ إِلَى التَّارِ

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجُنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} [البقرة: 221] [يه لوگ جهنم كل طرف بلات بين اور الله جنت كى طرف اور اين بخشش كى طرف ايخ على ما تاكه وه كم سے بلاتا ہے، وہ این آیتیں لوگوں کے لئے بیان فرمار ہاہے، تاكه وہ نصیحت حاصل كریں]۔

## ہدایت کامالک صرف اللہ ہے:

الله تعالى كا ارشاد ہے: { إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ } [القصص: 56] [آپ جے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ الله تعالى بى جے چاہے ہدایت کر تا ہے۔ ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے۔

اس آیت میں توحید کا اعلان ہے اور مقصد رسالت کا بیان بھی۔ نیز اللہ تعالی کا ارشاد ہے: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ { [الشورى: 52] [بيتك آپ راه راست كى ربنمائى كررہ بين] -

دونوں آیوں میں بظاہر تعارض اور گراؤ معلوم ہوتا ہے حالا نکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ لفظ ہدایت دومعنوں پر مشمل ہے ایک ہدایت توفیق یعنی راستہ پر چلادینا اور دوسر اہدایت بیان یعنی راستہ دکھادینا۔ ہدایت بیان ابتدا ہے اور ہدایت توفیق اس کی انتہا ہے۔ ہدایت بیان کا بندے کو اختیار ہے لیکن اسے انجام تک پہنچانا صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہدایت توفیق کا مالک صرف اللہ تعالی ہے البتہ ہدایت بیان عام ہے، اللہ کی اجازت سے دوسرے بھی یہ عمل انجام ہدایت بیان عام ہے، اللہ کی اجازت سے دوسرے بھی یہ عمل انجام دے سکتے ہیں۔

مذکورہ آیت سے ایک اہم بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ پچھ باتیں اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں سے ہیں جن میں اللہ کے رسول مَثَّلَ اللَّہِ عَلَمْ بھی اللہ کے شریک نہیں ہیں مثلاً:

پدایت کودل میں اتار ناصرف الله کاکام ہے۔ الله تعالى کا

ارشادہ: {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ} [البقرة: 272] (انھيں ہدايت پرلا کھڑا کرنا آپ ك ذمه نبيں بلکہ ہدايت الله تعالى ديتا ہے جے چاہتا ہے)۔ اس كى تائيد مندرجہ ذيل حديث ہے بھی ہوتی ہے جس میں نبی کريم صلی الله عليہ وسلم ك بارے ميں يہ ذکر کيا گيا ہے کہ آپ اپنی ہر خطبہ میں اس بات كا اعلان کيا کرتے ہے الله هَادِي کيا کرتے ہے الله هدايت دے اسے كوئی گر اہ نہيں کر سكتا، اور جس كو وہ گر اہ کہ دے اس كوكی ہدايت دے اسے كوئی گر اہ نہيں كر سكتا، اور جس كو وہ گر اہ کر دے اس كوكی ہدايت دينے والا نہيں ]۔

2 گناہوں کو بخشنے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: {وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ } [آل عمران: 135] . [في الواقع اللہ تعالیٰ کے سوااور کون گناہوں کو بخش سکتاہے؟]

(4) صحیح مسلم کتاب الجمعة باب تخفیف الصلاة والخطبة (آثاب: ۷ مسلم کتاب الجمعة باب تخفیف الصلاة والخطبة (آثاب: ۷ مسلم کتاب ۱۸۲۱).

﴿ پیداکرنااورروزی دینا صرف الله کاکام ہے۔ الله تعالی کا ارشادہ : ﴿ یَا أَیُّهَا النَّاسُ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَیْكُمْ هُلَ مِنْ خَالِقٍ غَیْرُ اللَّهِ یَرْزُقُکُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَیْرُ اللَّهِ یَرْزُقُکُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَکُونَ } [فاطر: 3] [لوگو! تم پر جو انعام الله تعالی نے کئے ہیں انہیں یاد کرو۔ کیا الله کے سوااور کوئی بھی خالق ہے جو تمہیں آسان وزمین سے روزی پہنچائے؟ اس کے سواکوئی خالق ہے جو تمہیں آسان وزمین سے روزی پہنچائے؟ اس کے سواکوئی حق معبود نہیں۔ پس تم کہاں اللہ جاتے ہو؟].

فَحْ وَعْلَبُهِ عَطَا كُرِنَ وَالا صَرِفَ اللهِ عَدِ اللهُ تَعَالَى كَا الشَّاوِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الشَّاوِ عَمْ النَّصُرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ اللَّهِ الْعَزِيزِ اللَّهِ الْعَزِيزِ اللَّهِ الْعَرْدِينِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَرْدِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّالِمُ اللللللَّالِي الللللَّالِي الللللَّاللَّا الللللَّالِي الللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللّلْمُ الللللللَّالِمُ الللَّلَّاللَّهُ الللللَّالِمُ الللللَّالِمُ

عُوث ہونا اور فریاد کو پہنچنا صرف اللہ کی شان ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: {إِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ

لَکُمْ } [الأنفال: 9] [اس وقت کو یاد کروجب که تم ایخ رب سے فریاد کررہے تھے، پھر اس نے تمہاری فریاد سن لی]۔
متفق علیہ (5) حدیث ہے: اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایخ دونوں ہاتھ دعا کے لئے اوپر اٹھائے اور فرمایا: «اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَال اللَّهُمَ اللَّهُمَال اللَّهُمَال اللَّهُمَال اللَّهُمَال اللَّهُ اللَّهُمَال اللَّهُمَالُهُمَال اللَّهُمَال اللَّهُمَالُول اللَّهُمَالِ اللَّهُمَالُول اللَّهُمَالُهُمَالُول اللَّهُمَالِ اللَّهُمَالُهُمَالُول اللَّهُمَالُول اللَّهُمَالُول اللَّهُمَالُولُول اللَّهُمَالُهُمَالُولُ اللَّهُمَالُولُ اللَّهُمَالُهُمَالُهُمَالُولُ اللَّهُمَالُهُمَالُولُول اللَّهُمَالُولُ اللَّهُمَالُهُمَالُولُول اللَّهُمَالُهُمُ اللَّهُمَالُولُول اللَّهُمُ اللَّهُمَالُهُمَالِيْ اللَّهُمَالُولُولُ اللَّهُمُ اللَّهُمَالُهُمَالُولُ اللَّهُمُ اللَّهُمَالُهُمَالُهُمُ اللَّهُمَالُهُمَالُولُ اللَّهُمَالُهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللْمُ اللَّهُمُ الللْمُ اللَّهُمُ الللِّهُ اللِمُولُ اللْمُولُ اللْمُولُولُ اللَّهُ ال

\_

<sup>(5)</sup> صحيح بخارى أبواب الاستسقاء باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة (كتاب: ١٥ مديث: ١٠١٣) وصحيح مسلم كتاب صلاة الاستسقاء باب الدعاء في الاستسقاء (كتاب: ٩ باب: ٢ مديث: ٨ (٨٩٤).

وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَرَبَهُ أَمْرُ قَالَ: «يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَمْرُ قَالَ: «يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ ».(<sup>6</sup>)

(انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف دہ معاملہ درپیش ہوتا توبیہ دعا کرتے: «یَا حَیُّ یَا قَیُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِیثُ». (اے زندہ! اے سنجالنے والے! میں تیری ہی رحت سے فریاد کرتا ہوں)۔

6 نفع و نقصان كا مالك صرف الله هـ الله تعالى كا ارشاد هـ: {قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرَّا} [الرعد: 16] [آپ بوچھ كه آسانوں اور زمين كا يرورد گاركون هـ؟ كه ديجة! الله حيجة! الله عيمة الله الله عيمة الله الله عيمة الل

( 6) سنن ترمذی أبواب الدعوات باب (كتاب: ۲۵ باب: ۹۲ حديث: ( ۳۵ باب: ۹۲ حديث: ۳۵۲۳)، علامه الباني نے اسے حسن قرار دیا ہے۔

سوا اوروں کو حمایتی بنارہے ہو جو خود اپنی جان کے بھی بھلے برے کا اختیار نہیں رکھتے ]۔

ان آیات میں اللہ تعالی نے خوب واضح الفاظ میں یہ اعلان فرمادیا کہ غیر اللہ توخود اپنے بھلے برے اور نفع ونقصان کے مالک نہیں ہیں وہ کسی اور کے نفع ونقصان کے مالک کس طرح ہوسکتے ہیں!۔

كائنات ميں تصرف كا مالك صرف الله ہے۔ الله تعالى كا

ار شاد ہے: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءً} [آل عمران: 128] [اك يغير! آپ كے اختيار ميں كھے نہيں]۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء اور خاتم المرسلین ہونے کے باوجود جب اللہ کے سامنے کوئی اختیار نہیں رکھتے تو بھلا دوسرے لوگوں کی کیااو قات ہوسکتی ہے!۔

انبیاء عاوَل کا قبول کرنے والا صرف اللہ ہے۔ حتی کہ انبیاء ورسول کی دعائیں بھی اللہ چاہے تو قبول کرے اور چاہے تورد کر دے۔

الله تعالى كا ارشاد ہے: {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ } [المنافقون: 6] [ان (منافقین) کے حق میں آپ (صلی الله علیه وسلم) کا استغفار کرنا اور نه کرنا دونول برابرہے۔الله تعالی انہیں ہر گزنه بخشے گا]۔

یاد رہے کہ بعض مولوی جو یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے پچھ بندے ایسے ہیں کہ اللہ کے پچھ بندے ایسے ہیں کہ اللہ وہ دعا کریں کہ قیامت قائم نہ ہوتو قیامت قائم نہ ہوگی، یہ بالکل جھوٹ اور باطل ہے۔ اللہ تعالی نے جس چیز کے واقع ہونے کا فیصلہ کر دیاہے کسی کی دعاسے اسے ٹالا نہیں جاسکتا۔ ابرا ہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی بخشش کی دعا کی، اللہ تعالی نے قبول نہیں کی، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے نجات کی دعا کی، اللہ تعالی نے قبول نہیں کی، خبیں کی، مخلوق میں سب سے افضل، اللہ کے حبیب و خلیل مجمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قد موں کے بنچ سارے اولیاء ہیں، آپ نے اپنے چپا ابو طالب کی بخشش کی دعا کی، اللہ تعالی نے قبول نہیں کی بلکہ ایسی دعا

مانگنے سے روک دیا۔ نیز فرمایا: {إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِینَ مَرَّةً فَلَنْ یَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ التَّامُ اللَّهُ لَهُمْ [التوبة: 80] (اے نبی! اگر آپ کفارومنافقین کے لئے ستر بار بھی بخشش کی دعا کریں تو اللہ تعالی انہیں بخشے گا)۔

و مریضوں کوشفاء دینے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی زبانی ارشاد فرمایا: {وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ} [الشعراء: 80] [اور جب میں بیار پڑ جاؤں تو مجھے وہ (اللہ تعالی ہی) شفاعطافر ما تا ہے]۔

• اولاد دینے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: {لِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ لَمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ } [الشورى: 49- 50]

[آسانوں کی اور زمین کی سلطنت الله تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ

جو چاہتا ہے بیدا کر تاہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے یاانہیں جمع کر دیتا ہے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی اور جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے، وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے]۔

جس طرح الله تعالی کی بہت سی خصوصیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں حتی کہ ساری مخلوق میں سب سے افضل، اولا د آدم کے سر دار، رحمۃ للعالمین، خاتم النبیین محد رسول الله مَلَاللَّهِمُ مجى نہیں، ایسے ہی اللہ تعالی کے کچھ حقوق بھی ہیں جو اس کے ساتھ خاص ہیں جن میں اس کا کوئی شریک و سہیم نہیں حتیٰ کہ محمد رسول الله مُثَاثِیْا عَلَیْمُ اللّٰهِ مُثَاثِیْا مُ بَهِي نَهِين، جَبِياكُ ارشادَ ہے: { وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَيِكَ هُمُ الْفَايِزُونَ } [النور: 52] [جو بمى الله تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی فرماں بر داری کریں، اور الله کاخوف وخثیت اور اس کا تقوی ویر میز گاری اختیار کریں، وہی نجات یانے

والے ہیں ]۔

اس آیت سے واضح طور پر معلوم ہو تاہے کہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کا مشتر کہ حق ہے لیکن تقوی اور خشیت صرف اللہ کا حق ہے۔

ہم نے ابتدامیں عرض کیا تھا کہ اس آیت میں توحید کا اعلان ہے اور مقصد رسالت کا بیان بھی۔ توحید کا اعلان اور اس کی مختر تشر تک آپ نے ملاحظہ فرمالی۔ اب آیئے مقصد رسالت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔

#### مقصدر سالت:

جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو مختلف انداز میں مقصد رسالت کابیان پاتے ہیں، آیے چند آیات پر ایک نظر ڈالتے ہیں:

1) الله تعالی کا ارشاد ہے: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [الشوری: 52] [بیشک آپ راہ راست کی

#### رہنمائی کررہے ہیں]۔

- 2) نیز ار شاد ہے: { إِنَّا قَدْ أُوحِیَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى} [طه: 48] [(موسی اور ہارون علیہا السلام نے فرعون سے اپنی نبوت ورسالت کا مقصد بتلاتے ہوئے کہا) ہماری طرف و حی کی گئے ہے کہ جو جھٹلائے اور رو گر دانی کرے اس کے لئے عذاب ہے ]۔
- (3) نیزارشادہ: {یَا أَیُّهَا الْمُدَّیِّرُ \* قُمْ فَأَنْذِرْ \* وَرَبَّكَ فَكَیِّرْ \* وَیْکَابَكَ فَطَهِّرْ \* وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ \* وَلَا فَکَیِّرْ \* وَیْکابَکَ فَطَهِّرْ \* وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ \* وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْیْرُ \* وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ} [المدثر: 1 7]
  (1 کیڑا اوڑھنے والے، کھڑا ہوجا اور آگاہ کردے، اور اپنے رہا اور ہی کی بڑائیاں بیان کر، اپنے کیڑوں کو پاک رکھا کر، ناپاکی کو چھوڑ دے، اور احسان کرکے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر، اور اپنے رہے کی رہا ہیں صبر کر]۔

- 4) نیز ارشاد ہے: {أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحُقُّ مِنْ رَبِّكَ لِشُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيدٍ مِنْ قَبْلِكَ لَكِنَّكُمُ يَهْتَدُونَ } [السجدة: 3] (كيابيك به اس لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ } [السجدة: 3] (كيابيك به اس نَعالى كى اس كَا است هُمُ ليا ہے۔ (نہيں نہيں) بلكہ يہ تيرے رب تعالى كى طرف سے حق ہے تاكہ آپ انہيں ڈرائيں جن كے پاس آپ سے کہا كوئى ڈرانے والانہيں آيا۔ تاكہ وہ راہ راست پر آجائيں)۔
- 5) نیز ارشاد ہے: {لِشُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ} [یس: 6] (تاکه آپ ایسا و گول کو ڈرائیں جن کے باپ دادے نہیں ڈرائے گئے تھے، سو(اسی وجہ سے) یہ غافل ہیں)۔
- 6) نيز ارشاد ہے: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحُسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} وَالْمَوْعِظَةِ الْحُسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل: 125] (ایخ رب کی راه کی طرف لوگوں کو حکمت

اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلایئے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو پیچئے)۔

7) نیزار شادہ: {یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ
رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ
يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ
الْكَافِرِينَ} [المائدة: 67] (اكرسول جو پَحَهُ بَهِى آپ كى
الْكَافِرِينَ} [المائدة: 67] (اكرسول جو پَحَهُ بَهِى آپ كى
طرف آپ كے رب كى جانب سے نازل كيا گيا ہے پہنچا د يجئے ۔ اگر
آپ نے ایسانہ كیا تو آپ نے اللّٰہ كى رسالت ادا نہیں كی، اور آپ كو
اللّٰہ تعالىٰ لوگوں سے بچا لے گا بے شك اللّٰہ تعالىٰ كافر لوگوں كو
ہدایت نہیں دیتا)۔

مذکورہ آیات کو دیکھنے سے یہ بات بوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ مقصدر سالت اور کار نبوت کیاہے؟

کسی نبی کا کام یہ ہے کہ وہ صراط متنقیم کی رہنمائی کرے یعنی سیدھا

راستہ بتائے۔نہ ماننے والوں، انکار کرنے والوں اور حھٹلانے والوں کو اللّٰہ کے عذاب سے ڈرائے، ہمیشہ اللہ کی طرف بلاتارہے، اللہ کی باتوں اور اس کے حکموں کولو گوں تک پہنچا تارہے اور انکار کے انجام بدسے آگاہ اور خبر دار کرتارہے۔ کوئی شخص نبی پر ایمان لائے نہ لائے ، ہدایت یائے نہ یائے ، نبی کا کام پوراہے کیونکہ ہدایت کا مالک تو اللہ ہے جیسا کہ ار شاوج: {مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا } [الكهف: 17] [الله تعالى جس كي ر ہبری فرمائے وہ راہ راست پر ہے اور جسے وہ گر اہ کر دے ناممکن ہے که آپ اس کا کوئی کارساز اور رہنمایا سکیس]۔

نیز ارشاد ہے: {إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ يُضِلُّ } [النحل: 37] [گو آپ ان كى ہدايت ك خواہش مندرہے ہیں لیکن اللہ تعالی اسے ہدایت نہیں دیتا جے گر اہ كر دے اور نہ ان كاكوئى مدد گار ہو تاہے]۔

نیزار شاوہ: {فَمَنْ یُرِدِ اللّهُ أَنْ یَهْدِیهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لَلْإِسْلَامِ وَمَنْ یُرِدْ أَنْ یُضِلّهُ یَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیّقًا حَرَجًا کَانَّمَا یَصَّعَدُ فِی السَّمَاءِ کَذَلِكَ یَجْعَلُ اللّهُ الرّجْسَ عَلَی کَانَّمَا یَصَّعَدُ فِی السَّمَاءِ کَذَلِكَ یَجْعَلُ اللّهُ الرّجْسَ عَلَی اللّهُ الرّجْسَ عَلَی اللّهُ الرّجْسَ عَصَ کو الله الّذِینَ لَا یُوْمِنُونَ } [الأنعام: 125] [سوجس شخص کو الله تعالی راسته پر ڈالناچاہے اس کے سینہ کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتاہے اور جس کو بے راہ رکھنا چاہے اس کے سینہ کو بہت تنگ کر دیتا ہے جیسے اور جس کو بے راہ رکھنا چاہے اس کے سینہ کو بہت تنگ کر دیتا ہے جیسے کوئی آسان میں چڑھتا ہے، اسی طرح اللہ تعالی ایمان نہ لانے والوں پر نایا کی مسلط کر دیتا ہے اسے الیک مسلط کر دیتا ہے اسے اللہ تعالی ایمان نہ لانے والوں پر نایا کی مسلط کر دیتا ہے اسے اللہ تعالی ایمان نہ لانے والوں پر نایا کی مسلط کر دیتا ہے آ۔

نيزار شاد ہے: { وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ فَيْرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ اللَّهِ شَيْعًا أُولَيِكَ اللَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ } لَهُمْ فِي اللَّذِيرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ } المائدة: 41 [اور جس كا خراب كرناالله كو منظور ہو تو آب اس كے لئے الهی ہدایت میں سے كسی چیز کے مخار نہیں۔اللہ تعالی كا ارادہ ان

کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں، ان کے لئے دنیا میں بھی بڑی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لئے بڑی سخت سزاہے]۔

مندرجہ بالا آیات کی روشنی میں یہ بات پوری طرح واضح اور عیاں ہے کہ ہدایت کامالک ومختار فقط اللہ ہے وہ جسے چاہے صراط مستقیم کی ہدایت دے اور جسے چاہے راہ راست سے گمر اہ کرے۔

جب الله تعالی نے ہدایت نہیں دینی چاہی تو ابراہیم علیہ السلام
کے والد کو ہدایت سے محروم کر دیا۔ نوح علیہ السلام کے فرزند کو ہدایت نہیں دی۔ آخری نبی، سید الا نبیاء محمد مصطفی صَلَّیْ اللّٰیٰ کے بہت سے قریبی رشتہ دار ول کو ہدایت نہیں دی۔ آپ کے چچا ابولہب اور دوسر سے قریب ترین چچا ابوطالب جو نہ صرف چچا بلکہ آپ سے بے حد محبت کرنے والے اور حمایت بھی تھے ان کو بھی ہدایت نہیں دی۔

لیکن جب اللہ تعالی نے کسی کو ہدایت دینا چاہا تو ایسے لو گوں کو بھی نعمت ہدایت سے سر فراز فرمایا جو قریش تو دور کی بات ہے عرب میں سے بھی نہیں تھے، سلمان فارسی کو ہدایت ملی، بلال حبشی کو ہدایت

ملى، صهيب رومي كو ہدايت ملى۔ ذَلِكَ فَصْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ۔ الله کی حکمت جسے حاہا ہدایت سے نوازا اور جسے حاہا اس سے محروم کردیا۔ انصار مدینہ کو ہدایت ملی اور صنادید مکہ اس سے محروم رہے۔ ابو جہل کے بیٹے عکرمہ ہدایت سے فیضیاب ہوئے، اور خود ابوجہل کو ہدایت نہیں ملی، عبداللہ بن الی منافق کے فرزند ہدایت سے سر فراز ہوئے اور خود عبداللہ بن الی اس سے محروم رہا۔ سے ہے: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} [القصص: 56] [آپ بح چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے ہدایت کر تاہے۔ ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے ]۔

## دعوت ایک جهد مسلسل

اللہ کی طرف ہمیشہ دعوت دیتے رہنا چاہئے۔ نبی مُنگاللہ اللہ کی طرف ہمیشہ دعوت دیتے رہنا چاہئے۔ نبی مُنگاللہ وعوت ہی کی خاطر اپنے قریب المرگ چپا کے پاس تشریف لے گئے تھے۔ کوئی قبول کرے نہ کرے ہمیں اکتاب ، جمخصلاب اور مایوسی کا شکار ہوئے بغیر اپنے دعوتی عمل میں مشغول رہنا چاہئے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال تک اللہ کی طرف بلاتے رہے ، ان میں ہمارے لئے بہترین اسوہ ہے۔ اگر ہماری دعوت قبول کرلی جاتی ہے الحمد للہ اور اگر قبول نہ کی گئی تو ہمیں اجر و ثواب مل گیا اور مدعو پر ججت الحمد للہ اور اگر قبول نہ کی گئی تو ہمیں اجر و ثواب مل گیا اور مدعو پر ججت قائم ہوگئی۔

داعی کو دعوت کاکام بطور عبادت کرتے رہنا چاہئے، لوگوں کو نکیوں کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے میں پہم لگے رہنا چاہئے خواہ کوئی اس کی بات قبول کرے یانہ کرے، دعوت دینا داعی کی ذمہ داری ہے اور دعوت کو قبول کرنا دوسروں کی ذمہ داری ہے، ہر کسی سے

صرف اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہو گا۔ داعی سے بیہ نہیں پوچھا جائے گا کہ لوگوں نے تمھاری دعوت کیوں نہیں قبول کی۔ البتہ اگر اس نے دعوت نہیں پہنچائی، نیکی کا حکم نہیں دیا اور برائی سے نہیں روکا توضر وراس سے سوال ہو گا۔

## دعوت بستر مرگ پر

ابوطالب بستر مرگ پر صاحب فراش ہیں،اللہ کے رسول ان کو توحید کی دعوت دینے کے لئے پہنچتے ہیں، آپ ہر گز ایسا نہیں سوچتے کہ آخری وقت دعوت دینے کا کیافائدہ، حبیبا کہ شاعر کہتا ہے: زندگی ساری کئی عشق بتال میں مومن آخری وقت میں کیا خاک مسلمال ہونگے

آخری وقت میں مسلمان ہوجانا معیوب نہیں بلکہ عیب کی بات توبہ ہے کہ آخری وقت میں بھی انسان مسلمان نہ ہو۔

انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک یہودی بچیہ نبی کریم

صلی الله علیه و سلم کی خدمت کیا کرتا تھا، ایک دفعہ بیار ہوا، آپ اس کی عیادت کو تشریف لے گئے، اس کے سرھانے بیٹھے اور فرمایا: "مسلمان ہوجا" اس نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے اپنے باپ پر سوالیہ نظر ڈالی، باپ نے کہا: ابوالقاسم صلی الله علیه و سلم کی بات مان لو، چنانچہ وہ مسلمان ہوگیا، نبی صلی الله علیه و سلم کی بات مان لو، چنانچہ وہ مسلمان ہوگیا، نبی صلی الله علیه و سلم و ہاں سے یہ کہتے ہوئے نگے: «الحمد لله الذي أنقذه من النار(۲)» (ہرقشم کی تعریف الله کے لئے جس نے اسے جہنم سے آزاد فرمادیا)۔

\_

<sup>(&</sup>lt;sup>7</sup>) صحيح بخارى كتاب الجنائز باب إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه، وهل يعرض على الصبى الإسلام (كتاب:23مديث: 1356)

## کلمهٔ شهادت اسلام کا دروازه

جوشخص کلمہ کا زبان سے اقرار کرلے اسے مسلمان تسلیم کیا جائے گا۔ پھر اگر اس سے اسلام سے خارج کر دینے والا کوئی قول یا عمل صادر ہو تاہے تو شر وط و موافع کو دیکھ کر فیصلہ ہو گا۔ اگر کلمہ گوشخص دل سے بھی اس کلمہ کی تصدیق کر تاہے تو وہ اللہ کے نزدیک بھی مسلمان ہو گا جسے ہم سچا مسلمان سے تعبیر کرسکتے ہیں۔ اگر دل سے کسی نے اسلام قبول نہیں کیا صرف زبان سے کلمہ پڑھ لیا تو اسے ظاہری طور پر مسلمان تو مانا جائے گالیکن در حقیقت وہ منافق ہو گا۔

## خاتمه پر دارو مدار

اعمال کا دارومدار خاتمہ پر ہے۔ ابوطالب بوری زندگی کفر وشرک پر قائم رہے اگر انھوں نے موت سے قبل کلمہ پڑھ لیا ہو تا تو انھیں مسلمان تسلیم کیا جاتا۔ اس مسلم کی تائید مندرجہ ذیل حدیث سے بھی ہوتی ہے:

«إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّىٰ مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَل أَهْلِ النَّار فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّىٰ مَايَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَل أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا»(8). «تم ميں سے كوئى جنت والوں كاعمل كر تار بتا ہے يہال تك كه جنت اور اس کے بیچ صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تواس کی کتاب (تقتریر) آ گے بڑھ جاتی ہے اور وہ جہنم والول کا عمل کرنے لگتا ہے پھر جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور تم میں سے کوئی جہنم والوں کا عمل کر تار ہتا ہے، یہاں تک کہ جہنم اور اس کے ﷺ صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، پھر اس کی کتاب (تقدیر) آگے بڑھ جاتی ہے اور وہ جنت والول کا عمل کرنے لگتا ہے، پھر جنت میں داخل ہوجاتاہے»۔

\_

<sup>(8)</sup> متفق عليه ، صحيح بخارى كتاب القدر باب في القدر (كتاب: ١ عديث: ١٩٥٣ ـ صحيح مسلم كتاب القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته (كتاب: ١٣٠١) . عديث: ١ (٢٦٣٣) ـ

#### توبه كاوفت

آب مَنَّا لِللَّهِ فَي اللهِ الله الا الله الا الله الا الله کہہ دیجئے ، میں اسے آپ کے حق میں اللہ کے ماس جحت بناؤں گا»۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے بیہ نہیں فرمایا کہ آپ لا الہ الا الله پڑھ لینے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے کیونکہ یہ غرغرہ کا وقت تھا اور اس وفت توبہ کی قبولیت کا وفت ختم ہو جاتا ہے۔ ظالم فرعون کا قصہ دیکھئے کہ غرق ہونے کے وقت جب اس نے ایمان کا اعلان کیا تواللہ تعالی نے پیر كهه كرردكردياكه تواہل فساديس سے تھا۔ ﴿ ٱلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ يونس: ٩١ [(جواب ديا كياكه) اب ایمان لا تاہے؟ اور پہلے سرکشی کر تار ہااور مفسدوں میں داخل رہا]۔

## برے ساتھیوں کا نقصان

برے دوستوں کی صحبت سے دور رہنا چاہئے۔ برے ہمنشینوں ہی نے ابوطالب کو کلمہ پڑھنے سے بار بار ٹوکا یہاں تک کہ وہ

کلمہ کاا قرار کئے بغیر دنیاہے کوچ کر گئے۔

دین اسلام نے اچھی صحبت اختیار کرنے اور بری صحبت سے دور رہنے کی نہ صرف تعلیم بلکہ تر غیب دی ہے۔ نبی مَثَالِیَّا اِللَّا مَوْمِناً، وَلاَ یَأْکُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِیًّ (°)۔ ہے: «لا تُصَاحِبْ إِلاَّ مُوْمِناً، وَلاَ یَأْکُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِیًّ (°)۔ [صرف ایمان والوں کی صحبت اختیار کرواور صرف پر ہیز گاروں کو کھانا کے کھلاؤ]۔

نيزارشاوب: «الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ ، فَليَنْظُرْ أَحَدُكُمْ

\_

<sup>(°)</sup> سنن الوداود كتاب الأدب باب من يؤمر أن يجالس (كتاب: 40 باب: 19 حديث: 4832)، سنن ترذى أبواب الزهد باب ما جاء في صحبة المؤمن (كتاب: 34 باب: 55 حديث: 2395)، علامه البانى نے اسے حسن قرار دیاہے۔

مَنْ يُخَالِلُ» (10). [آدمی اپنے دوست کے دین پر ہو تاہے لہذاتم میں سے کوئی جب کسی سے دوستی کرناچاہے توخوب غور وفکر کرلے]۔

نيز ارشاد ب: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ، وَالْجَلِيسِ الصَّالِحِ، وَالْجَلِيسِ السَّاوِءِ، وَالْجَلِيسِ السَّاوِءِ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُحْذِيكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ: إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً»(1). [نيك الْكِيرِ: إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً»(1). [نيك

\_\_\_

(١١) متفق عليه ، صحيح بخارى كتاب البيوع باب في العطار وبيع المسك (كتاب: ٣٣٠ باب: ٣٨ مديث: ٢١٠١) له نيز كتاب الذبائح والصيد باب المسك (كتاب: ٢٢٠ باب: ٣١ مديث: ٥٥٣٣) لله صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب استحباب مجالسة الصالحين، ومجانبة قرناء السوء (كتاب: ٣٥٠ مديث: ٢٦٢١) للسوء (كتاب: ٣٥٠ مديث: ٢٥٢١)

<sup>(10)</sup> سنن ابوداود كتاب الأدب باب من يؤمر أن يجالس (كتاب: 40 باب: 19 مديث: 4833)، سنن ترمذى أبواب الزهد باب (كتاب: 34 باب: 45 مديث: 2378)، علامه البانى نے اسے حسن قرار دیا ہے۔

ساتھی اور برے ساتھی کی مثال ایس ہے جیسے مشک بیچنے والے اور بھٹی دھو نکنے والے کی۔ مشک والا یا تو تجھے یو نہی تحفہ کے طور پر سونگھنے کو دیدے گایا تو اس سے اچھی خوشبو پائے گا اور بھٹی پھو نکنے والا یا تو تیرے کپڑے جلادے گایا تجھے بری بو سونگھنی پڑے گیا۔

#### اہل بدعت کی تر دید

اس حدیث سے ان اہل بدعت کی تردید ہوتی ہے جن کا یہ دعوی ہے کہ ابوطالب مسلمان تھے۔ ابوطالب کا دین وہی تھاجو ان کے باپ عبد المطلب کا دین قاکیو نکہ وفات سے پہلے آخری کلمہ جو ان کی زبان سے نکاوہ یہی تھا کہ وہ عبد المطلب کے دین پر ہیں۔ نبی مُثَلِّ اللَّہِ اِلَمِی میں اللہ اور والدہ آمنہ کا دین بھی عبد المطلب ہی کا دین تھا۔ اور یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی مُثَالِی اِللَّہِ اِللہ کو زندہ فرمایا اور پھر وہ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور پھر دوبارہ ان کو موت فرمایا اور پھر دوبارہ ان کو موت

ہوئی تواس حدیث کو کسی قابل ذکر محدث نے صحیح قرار نہیں دیا اور سارے معتبر علمائے دین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ بالکل گڑھی ہوئی اور جھوٹی بات ہے، کسی بھی دیندار شخص سے اس کا جھوٹ حییب نہیں سكتا، كيونكه اگر ايبا هوا هو تا توبيرايك عظيم الشان معجزه هو تا اور اس كا زبر دست چرچا ہوتا۔ حدیث کی معتمد کتابوں، صحاح وسنن اور مسانید میں اس کا تذکرہ ہو تالیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر یہ روایت اللہ کی کتاب اور صحیح سنت رسول اور اجماع کے بھی خلاف ہے۔ ارشاد باری ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشَّيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَيِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} [النساء: 18] [ان كي توبه نهيس جوبرائيال كرتے چلے جائيں يہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آجائے تو کہہ دے کہ میں نے اب توبہ کی، اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفریر ہی مر جائیں، یہی

لوگ ہیں جن کے لئے ہم نے المناک عذاب تیار کرر کھاہے]۔

اس آیت میں صاف طور پر اعلان کیا گیاہے کہ جو شخص کفر کی حالت میں مر جائے اس پر توبہ نہیں ہے۔

صحیح مسلم کی حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس کے والد کہاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ "جہنم میں" جب وہ پلٹ کر جانے لگاتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا: (إن أبی وأباك فی المنار» (12). [ب شک میرے والد اور تیرے والد جہنم میں ہیں]۔

صیح مسلم میں یہ بھی ہے کہ آپ سکا علیا کو آپ کی مال کی قبر

\_\_\_\_

<sup>(12)</sup> صحيح مسلم كتاب الإيمان باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار، ولا تناله شفاعة، ولا تنفعه قرابة المقربين (كتاب: اباب: ۸۸۸ مديث: ۲۰۳۷ (۲۰۳)

کی زیارت کی اجازت دی گئی لیکن دعائے مغفرت کی اجازت نہیں دی گئی۔ مکمل حدیث ملاحظہ فرمائیں:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: زَارَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ، فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ: «اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي، فَزُورُوا لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي، فَزُورُوا لَهَا فَلَمْ يُؤذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ»(13). [ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی رلادیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی لوگوں کو بھی رلادیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی رب سے اپنی والدہ کیلئے استغفار کرنے کی اجازت مائی تو مجھے اجازت نہیں دی گئے۔ اور میں نے قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی تو مجھے

(13) صحیح مسلم کتاب الجنائز باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه (كتاب:۱۱ باب: ۳۱مديث: ۱۰۸ (9۷۲)- اجازت دیدی گئی۔ لہذاتم قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ موت کی یاد دلاتی ہیں]۔

صحیح حدیث ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے ابوطالب کی وفات کے بعد نبی مَثَلُقَیْرِ سے کہا کہ آپ کے بوڑھے اور گراہ چپا کی موت ہو چک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جاؤا پنے باپ کو مٹی کے پنچ دبادو اور اس کے بعد کچھ نہ کرناسیدھا میرے پاس آنا۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جاکر انھیں مٹی کے نیچ د فن کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا تو آپ نے مجھے عسل کرنے کا حکم دیا اور میرے لئے دعا فرمائی چنانچہ میں نے عسل کیا۔ حدیث کے عربی الفاظ اس طرح ہیں:

عَنْ عَلِيٍّ رضى الله عنه ، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَ قَدْ مَاتَ، قَالَ: «اذْهَبْ فَوَارِ أَباكَ، ثُمَّ

لَا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا، حَتَّى تَأْتِيَنِي فَذَهَبْتُ فَوَارَيْتُهُ وَجِئْتُهُ فَأَمَرَنِي فَا خُدِثَنَّ فَوَارَيْتُهُ وَجِئْتُهُ فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ وَدَعَا لِي. (14)

#### كلمة توحيد كاتقاضا

اس حدیث سے یہ عظیم الشان مسکلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ لاالہ الااللہ کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ اس کلمہ کے اقرار سے یہ بات لازم آتی ہے کہ غیر اللہ کی عبادت ترک کرنی ہوگی۔ زبانی اقرار کافی نہیں بلکہ عملی اقدام کرناہو گا۔ ابوجہل اور اس کے ساتھی یہ بات خوب اچھی طرح سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہی عبد المطلب کا دین چچوڑنا ہوگا۔ یہ صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہوگا بلکہ اس کے تقاضے پر عمل کرناہوگا، اللہ کے سواہر معبود سے اپنی بیز اری ولا تعلقی کا اعلان کرناہوگا۔ اس کے انھوں نے ابوطالب کویہ کلمہ نہیں پڑھنے دیا۔

(14) سنن الى داود كتاب الجنائز باب الرجل يموت له قرابة مشرك (14) سنن الى داود كتاب الجنائز باب مواراة المشرك (كتاب:۲۰صحح قرار ديا ہے۔

افسوس ہے کہ موجودہ زمانہ کے بہت سے کلمہ گواس بات کو نہیں سیجھتے ، وہ لاالہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی غیر اللہ کو بھی پار سے ہیں۔ یا علی مد د ، یا حسین مد د ، یا غوث مد د کے بھی نعرے لگاتے ہیں۔ اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لئے غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ مُر دوں کے لئے جانور قربان کرتے ہیں۔ مُر دوں سے دعا اور فریاد کرتے ہیں۔ قبروں کاطواف بھی کرتے ہیں۔ غیر اللہ کی قسمیں اور فریاد کرتے ہیں۔ قبروں کاطواف بھی کرتے ہیں۔ فیر اللہ کی قسمیں بھی کھاتے ہیں۔ تعویذ اور گنڈے بہتے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ

# قلبی معرفت کافی نہیں

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ محض معرفت اور عقیدہ کو ایمان کہتے ہیں، اس کے ساتھ عمل کی ضرورت نہیں سجھتے،ان کی بات غلط ہے۔ ایساعقیدہ اہل بدعت مرجئہ کا ہے۔ اس حدیث میں مرجئہ کی تردید ہے۔ ابوطالب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بخوبی معرفت تھی، لیکن انھوں نے اسے عملی طور پر تسلیم نہیں کیا، اس لئے وہ اہل ایمان میں شامل نہیں ہوئے۔ اللہ تعالی نے مشرکین سے متعلق ارشاد فرمایا: {فَإِنَّهُمْ لَا يُحَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ} [الأنعام: وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ} [الأنعام: 33] (يه لوگ آپ کو جموٹا نہیں کہتے لیکن یہ ظالم تواللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں)۔

ابوطالب محمد صلی الله علیه وسلم کی نبوت ورسالت کو خوب احجی طرح جانتے تھے بلکہ اپنے اشعار میں انھوں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے، وہ کہتے ہیں:

ولقد علمت أن دين محمّد ....من خير أديان البرية ديناً
لو لا الملامة أوحذار مسبة ....لرأيتني سمحاً بذاك مبيناً
والله لن يصلوا إليك بجمعهم....حتى أوسد في التراب دفيناً (15)
(مجھے معلوم ہے كہ محمد (صلى الله عليه وسلم)كا دين اس روئ زمين كا
سب سے بہتر دين ہے۔ اگر لوگول كى ملامت اور عيب جوئى كا انديشہ نه

راي كل بان **بالليم**ق 2/ 189

ہو تا تو میں کھل کر اسے قبول کرلیتا۔ اللہ کی قشم! وہ لوگ اپنے تمام لشکروں کے باوجود آپ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ پہلے مجھے مٹی کے ینچے دفن نہ کر دیا جائے )۔

ان اشعار میں جو بات کہی گئی ہے کہ قومی تعصب اور لو گول کی ملامت کا ڈرنہ ہو تا تو وہ دین اسلام کو قبول کر لئے ہوتے یہی بات تقریباً اس حدیث میں بھی ہے۔

### مشر کوں کے لئے دعاء مغفرت کی ممانعت

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ کفار ومشر کین کے لئے دعاء مغفرت درست نہیں خواہ وہ کتنے ہی قریبی رشتہ دار اور عزیز کیوں نہ ہوں۔اس سے متعلق قر آن مجید کی آیت گذر چکی ہے۔

یہیں سے یہ بات بھی خوب اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ د نی رشتہ ہے کہ د نی رشتہ ہے رشعہ کرہے۔

### تقليد کی مذمت

اس حدیث سے بیہ بھی معلوم ہو تاہے کہ دین کے معاملہ میں اپنے آباء واجداد کی تقلید اور تعصب کے بجائے دلیل اور طریقۂ رسول کی پیروی کرنی چاہئے۔ابوطالب کے برے خاتمہ کا ایک اہم سبب یہی بنا كه وه اينے باب عبدالمطلب كى تقليد چھوڑنا نہيں چاہتے تھے۔ باپ دادا کی تقلید وہ ملعون اور بدترین ججت ہے جس کاسہارار سولوں کی بات کو محکرانے کے لئے تمام اگلے پچھلے کافروں نے لیا۔ ارشاد باری ہے: {وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارهِمْ مُقْتَدُونَ \* قَالَ أُولَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ \* فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ} [الزخرف: 23 - 25] (اسی طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بستی

میں کوئی ڈرانے والا بھیجاوہاں کے آسودہ حال لوگوں نے یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ داداکو (ایک راہ پر اور) ایک دین پر پایا اور ہم توانہی کے ہم نے اپنے باپ داداکو (ایک راہ پر اور) ایک دین پر پایا اور ہم توانہی کے نقش پاکی پیروی کرنے والے ہیں (نبی نے) کہا بھی کہ اگر چہ میں تمہارے پاس اس سے بہت بہتر (مقصود تک پہنچانے والا) طریقہ لے آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، توانہوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے منکر ہیں جسے دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے پس ہم نے ان سے انتقام لیا اور دیکھ لے جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا؟)

ابرائيم عليه اسلام كى قوم نے بھى اسى تقليد آباء كى ملعون جحت كاسهاراليا ـ الله تعالى كارشاد ہے: {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ \* اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ \* قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ \* قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ \* فَنظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ \* قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ \* أَوْ يَضُرُّونَ \* قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ \* قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعُلُونَ } [الشعراء: 69 - 74] (انهيں ابرائيم (عليه كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ } [الشعراء: 69 - 74] (انهيں ابرائيم (عليه

السلام) کا واقعہ بھی سنادو جبکہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ عبادت کرتے ہیں بتوں کی، ہم توبر ابر ان کے مجاور بنے بیٹے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے بھی ہیں؟ یا تمہیں نفع نقصان کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے بھی ہیں؟ یا تمہیں فوج نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں انہوں نے کہا یہ (ہم کچھ نہیں جانتے) ہم نے تواپنے باپ دادوں کواسی طرح کرتے پایا)۔

اسى ملعون جحت تقليد كاسهارا موسى عليه السلام كى قوم نے بھى ليا۔ {قَالُوا أَجِعُتنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا} ليا۔ {قَالُوا أَجِعُتنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا} [يونس: 78] (وه لوگ كهنے كے كياتم ہمارے پاس اس ليے آئے ہوكہ ہم كواس طريقہ سے ہٹادوجس پر ہم نے اپنے باپ دادوں كو پايا ہے)۔ اسى ملعون جحت كاسهارا اہل مكہ نے بھى ليا۔ چنانچہ اللہ تعالى نے فرمایا: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ نَتَبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ} [البقرة: 170] (اور ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرو توجواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، گو ان کے باپ دادے بے عقل اور گم کردہ راہ ہوں)۔

#### ا بمان وعمل کے بغیر رشتے بے کار ہیں

اس حدیث سے بیہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس خود اپنا ایمان اور عمل نہیں ہے توکسی اور کی شفاعت، کسی اور کا وسیلہ، کسی اور سے نسبت اس کے کام نہیں آسکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ﴿ وَمَنْ بَطَّا أَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ

نَسَبُهُ» (16). (جس كاعمل اسے پیچھے كردے اس كانسب اسے آگے نہيں لے حاسكتا)۔

الله کے نزدیک بندوں کا مقام ان کے عمل وکر دار اور تقوی کے ذریعہ متعین ہوتا ہے، ان کے حسب ونسب سے نہیں۔ الله تعالی کا ارشاد ہے: ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِمَّا عَمِلُوا ﴾ الاحقاف: 19 [اور ہرایک کواپنے اپنے اعمال کے مطابق درجے ملیں گے]۔

نوح علیہ السلام کے نافرمان بیٹے کو نبی کی رشتہ داری کام نہ آسکی اور طوفان میں غرقاب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد ایمان نہ لانے کی بنا پر جہنم میں چینک دیئے جائیں گے۔ محمد سَلَّا الْمِیْوَا کے چیا ابوطالب شرک پر قائم رہنے کی وجہ سے داخل جہنم ہوں گے۔

(16) صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر (التاب:48 باب:11 حديث:38 (2699)-

اپنے حسب ونسب اور رنگ ونسل پر غرور ایک فریب ہے جس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں۔ دل کی صفائی اور عمل کی اصلاح ہی آخرت میں کام آنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ﴿ إِنَّ اللّٰہِ عَنْدَ اللّٰهِ الْحِرات: ١٣ [اللّٰہ کَ اُرْحَکُمْ عَنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاکُمْ ﴾ الحجرات: ١٣ [الله ک نزد یک تم سب میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللّٰہ ہے ڈرنے والا ہے ۔

نِي مَثَالِيَّةُ إِفر ماتے ہیں: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ (17) ﴾ «الله تعالى تمارى صور توں اور تمارے مالوں كو نہيں ديھابك ممارے دلوں اور تمارے اعمال كوديھاہے »۔

\_\_

<sup>(17)</sup> صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم ظلم المسلم، وخذله، واحتقاره ودمه، وعرضه، وماله (كتاب:45 باب:10 حديث:34 (2564)-

آدم علیہ السلام اپنے بیٹے قابیل کوہدایت پر نہ لاسکے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو غرق ہونے سے نہ بچاسکے، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو جنت میں نہ لے جاسکے تو پھر کس ولی اور کس پیر فقیر کی مجال ہے کہ وہ کسی کواذن اللی کے بغیر بخشوا سکے یاجنت میں لے حاسکے۔

یا در ہے کہ کسی کی دعا اور شفاعت سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جس کے اندر اس کی شرطیں مکمل ہوں اور جو موانع سے محفوظ ہو۔ مثال کے طور پر اگر کسی کافر کے لئے جہنم سے نجات کی دعا کی جائے یا بخشش کی دعاکی جائے یا جہنم سے نجات اور بخشش ومغفرت کے لئے شفاعت کی جائے۔خواہ شفاعت اور دعا کرنے والا اللہ کے یہاں کتنا ہی عظیم مقام ومریتبه رکھتاہو۔اس کی بیہ دعااور شفاعت قبول نہیں ہو گی۔ محمد مَنَّا عَيْنَةً اور ابرا ہیم خلیل اللہ سے بڑھ کر اللہ کے پاس شفاعت کرنے والا اور کون ہو گا؟ جب ابر اہیم خلیل اللہ نے اپنے باپ کی مغفرت کے لئے دعاکی اور کہا ﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيُّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ

يَقُومُ الْحِسَابُ ﴾ [إبراهيم: 41] (اك مارك يرورد كار! مجھ بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش اور دیگر مومنوں کو بھی بخش جس دن حساب ہونے لگے) تو اللہ تعالی نے ان کا عذر بیان کرتے مُوحَ فَرَمَا يَا: ﴿ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأُوَّاهُ حَلِيمٌ ﴾ [التوبة: 114] (اور ابراهيم (عليه السلام) کا اینے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا وہ صرف وعدہ کے سبب سے تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ کرلیاتھا۔ پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہوگئ کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے محض بے تعلق ہو گئے، واقعی ابراہیم (علیہ السلام) بڑے نرم دل اور برد بارتھے)۔

اور صیح بخاری میں(<sup>18</sup>) میہ حدیث موجود ہے کہ «ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اینے والد آزر سے ملیں گے اور حالت بہ ہو گی کہ چہرے پر سیاہی اور غبار ہو گا، ابر اہیم علیہ السلام کہیں گے، کیا میں نے آپ کو نہیں کہاتھا کہ میری نافر مانی نہ کیجئے، وہ کہیں گے کہ آج میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے کہ اے رب تونے وعدہ فرمایا تھا کہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا، آج اس رسوائی سے بڑھ کر کون سی رسوائی ہو گی کہ میرے والدتیری رحت سے سب سے زیادہ دور ہیں، اللہ تعالی فرمائے گا کہ میں نے جنت کو کا فروں پر حرام کر دیاہے ، پھر کہا جائے گا کہ اے ابراہیم تمہارے پیروں کے نیچے کیا چیز ہے؟ وہ دیکھیں گے کہ ایک بجو خون میں کتھڑا ہوا وہاں پڑا ہو گا اور پھر اس کے یاؤں پکڑ کر اسے جہنم میں

\_\_

<sup>(18)</sup> صحيح بخارى كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى: {واتخذ الله إبراهيم خليلا} (كتاب:60باب: 10 صديث: 3350)\_

ڈال دیاجائے گا»۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ بات گذر پکی ہے کہ آپ کو اپنے چچا ابوطالب بلکہ اپنی حقیقی والدہ کے حق میں دعائے مغفرت کرنے سے اللہ تعالی نے منع کر دیا۔

صحیح مسلم میں (19) یہ حدیث بھی ہے کہ جب آیت {وَأَنْذِرْ عَشِيرَ تَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: 214] نازل ہوئی تو آپ مَلَّا لَّیْرِیْ الله الله عَشِیرَ تَكَ الْأَقْرَبِینَ} [الشعراء: 214] نازل ہوئی تو آپ مَلَّا لِیْرِیْ عَشِیرَ تَكَ الْأَقْرَبِینَ و بلایا جب سب اکھا ہو گئے تو خطاب عام فرمایا اور کچھ لوگوں کو خصوصی طور پر بھی مخاطب کیا۔ «اپ بنو کعب بن لوی! اپنے آپ کو جہنم سے بچالو، اے بنو مر ہ بن کعب! اپنے آپ کو جہنم سے بچالو، اے بنو عبد مناف! اپنے آپ کو جہنم سے بچالو، اے بنو عبد المطلب!

( 19) صحيح مسلم كتاب الإيمان باب في قوله تعالى: {وأنذر عشيرتك الأقربين} (كتاب: 1باب: 89 مديث: 348 (204)\_

اپنے آپ کو جہنم سے بچالو، اے فاطمہ! اپنے آپ کو جہنم سے بچالو۔ میں اللہ کے سامنے تمھارے لئے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، لیکن جور شتہ داریاں ہیں میں ان کی تراوٹ اور نمی کو باقی رکھوں گا»۔

دوسری روایت میں ہے کہ آپ منگانی آگا نے فرمایا، «اے قریش کے لوگو! اپنے آپ کو اللہ سے بچھ بھی نہیں بچاسکتا، اے بنو عبد المطلب، میں اللہ کے بیہاں تمھارے بچھ کام نہیں آسکتا، اے عباس بن عبد المطلب میں اللہ کے بیہاں تمھارے بچھ کام نہیں آسکتا، اے عباس بن عبد المطلب میں اللہ کے بیہاں تمھارے بچھ کام نہیں آسکتا، اے صفیہ رسول اللہ کی بچو بھی میں اللہ کے بیہاں تمھارے بچھ کام نہیں آسکتا، اے فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی، میرے مال میں سے جو مانگنا ہے مانگ لو، میں اللہ کے بیہاں تمہارے بچھ کام نہیں میں اللہ کے بیہاں تمہارے بچھ کام نہیں آسکتا، اے فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی، میرے مال میں سے جو مانگنا ہے مانگ لو، میں اللہ کے بیہاں تمہارے بچھ کام نہیں آسکتا(20)»۔

\_

<sup>(20)</sup> صحيح مسلم كتاب الإيمان باب في قوله تعالى: {وأنذر عشيرتك الأقربين} (كتاب:1باب:89مديث: 351 (206)\_

صحیحین(21) کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی مَنْ اللّٰہِ کَا نَّے ا یک دن خطبه دیااور مال غنیمت میں خیانت کا ذکر فرمایا اور اس کی سنگینی اور خطرناکی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: «کل قیامت کے دن ایسانہ ہو کہ کوئی شخص اپنے کندھوں پر بلبلاتے ہوئے اونٹ کو لا د کر لائے اور کیے کہ اے اللہ کے رسول میری مدد کیجئے تو میں کہہ دوں گا کہ میں تمہارے لئے کسی بھی چیز کامالک نہیں، میں نے تو شمصیں پہنچادیا تھا، ایسا نہ ہو کہ کوئی ہنہناتے ہوئے گھوڑے کو کندھے پر لاد کر لائے اور کھے الله کے رسول میری مدد تیجئے، تومیں کہہ دوں: میں تیرے لئے کسی چز کا اختیار نہیں رکھتا، میں نے تو تجھے دنیامیں بتا دیا تھا، ایسانہ ہو کہ کوئی ممیاتی ہوئی بکری کو کندھے پر لا دکر لائے اور کیے کہ اے اللہ کے رسول

(<sup>21</sup>) صحیح بخاری کتاب الجهاد والسیر باب الغلول (کتاب:56 مدیث:3073) صحیح مسلم کتاب الإمارة باب غلظ تحریم الغلول (کتاب:33 باب:35 باب:33 باب:34 (1831) مدیث: 24 (1831) مدیث:

میری مدد کیجئے تو میں کہہ دوں کہ میں تیرے لئے کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تو تبلیغ کر دی تھی، ایسانہ ہو کہ کوئی شخص پھڑ پھڑ اتے ہوئے کپڑوں کواپنے کندھوں پرلاد کرلائے اور کہے کہ اے اللہ کے رسول میری مدد کیجئے تو میں کہوں گا کہ میں تیرے لئے کسی چیز کا مالک نہیں، میں نے تو خجے خبر دار کر دیا تھا۔ ایسانہ ہو کہ کوئی شخص قیامت کے دن خاموش سونے چاندی کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لائے اور کہے کہ اے اللہ کے رسول میری مدد کیجئے تو میں کہہ دوں کہ میں تیرے لئے کوئی اختیار رسول میری مدد کیجئے تو میں کہہ دوں کہ میں تیرے لئے کوئی اختیار نہیں رکھتا، میں نے تو تحجے اللہ کا پیغام پہنچادیا تھا»۔

### ہدایت طلی کے لئے دعائیں

ہدایت کی توفیق اللہ کا فضل و کرم اور اس کا انعام واحسان ہے چنانچہ ایک مؤمن کو ہدایت کی توفیق پر ہمیشہ اللہ کا شکر گذار ہونا چاہئے۔ اہل جنت کی زبانوں پر جنت میں داخل ہوتے ہوئے حمد کایہ نغمہ ہوگا: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا

أَنْ هَدَانَا اللَّهُ} [الأعراف: 43]. (الله كا (لا كه لا كه) شكر به جس نے ہم كواس مقام تك يہنچايا اور ہمارى تبھى رسائى نہ ہوتى اگر الله تعالى ہم كونہ يہنچايا ا)۔

نبی کریم صلی الله علیه وسلم اور آپ کے صحابہ سے عبد الله بن رواحه رضی الله عنه کا بی شعر بکثرت پڑھنا ثابت ہے۔
واللّهِ لَوْ لاَ اللّهُ مَا اهْتَدَيْنَا، وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا، وَاللّهِ لَوْ لاَ اللّهُ مَا اهْتَدَيْنَا، وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا، فَأَنْزِ لَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا، وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا (<sup>22</sup>) فَأَنْزِ لَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا، وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا (<sup>22</sup>) مَا الله نه ہوت، نه والله کی قسم! اگر الله نه ہوتا تو ہم ہدایت یاب نه ہوت، نه صدقه کرسکتے، نه صلاق اداکرسکتے، اے الله ہم پرسکینت کا نزول فرما، اور مربحیر ہونے کی صورت میں ہمیں ثابت قدمی عطافرما)۔

<sup>(22)</sup> متفق عليه ، صحيح بخارى كتاب الجهاد والسير باب حفر الحندق (22) متفق عليه ، صحيح بخارى كتاب الجهاد والسير (كتاب: ۵۲ باب: ۱۲۵ شخوة الأحزاب (كتاب: ۳۲ باب: ۲۸۳ مديث: ۱۲۵ (۱۸۰۳)\_

اتناہی نہیں کہ ہم ہدایت کی توفیق پر اللّٰہ کاشکر گذار رہیں بلکہ ہمیں چاہئے کہ ہمیشہ اللہ تعالی سے مزید ہدایت کے سوالی اور طلبگار ر ہیں۔اس سے ہدایت طلی کی دعائیں اور التجائیں کرتے رہیں۔ اس کے لئے سب سے بہترین اور شاندار دعاوہی ہے جو ہمیں اللہ تعالی نے خود سَكُمانُى ب: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} [الفاتحة: 6]-اور جسے پنجوقتہ صلاۃ ہی نہیں بلکہ ہر فرض ونفل میں اللہ تعالی نے پڑھنا لاز می قرار دیاہے اور پہ وہ عظیم المرتبت دعاہے کہ اگر کسی صلاۃ میں اس کا پڑھنا جھوٹ جائے تو وہ صلاۃ درجہ کمال سے پنیچ گر کر ناقص وناتمام [خداج 23] ہو جاتی ہے بلکہ غیر مقبول ونادرست ہو جاتی

\_

<sup>(23)</sup> اس لفظ سے مندر جہ ذیل حدیث کی طرف اشارہ ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلَّاةً لَمْ يَقْرأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ» ثَلَاتًا غَيْرُ تَمَامٍ...الخ صَلَاةً لَمْ يَقْرأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ» ثَلَاتًا غَيْرُ تَمَامٍ...الخ [صحح مسلم ،كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة،

\_(<sup>24</sup>)\_\_

ہدایت طلبی کے لئے ایک دعاوہ بھی ہے جو صحیح مسلم میں مروی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنهما فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول مَثَّلُ اللَّهُ الله عنهما فرماتی جب رات کو بیدار ہوتے اور قیام اللیل فرماتے تھے تواپنی صلاۃ کا آغاز اسی دعا سے کرتے۔ آپ فرماتے : «اَللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِیلَ اسی دعا سے کرتے۔ آپ فرماتے : «اَللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِیلَ

وإنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، (كتاب: ٢٨ العديث: ٣٨ (٣٩٥)\_

(<sup>24</sup>) عيما كه حديث ہے: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (ال شخص كى صلاة [نماز] نہيں جس نے سورہ فاتحہ نہيں پڑھى)۔ متفق عليه ، صحح بخارى كتاب الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت (كتاب:10 حديث:756)۔ صحح مسلم كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها (كتاب:4 باب:11 حديث: 34 (394)۔

وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأُرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ، إِهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحُقّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»(<sup>25</sup>). [اك الله! جبرائیل ومیکائیل واسرافیل کے رب، آسانوں اور زمین کے پیدا كرنے والے، غائب وحاضر كے جاننے والے، اپنے بندوں كے اختلافی امور میں توہی فیصلے کر تاہے، اختلافی امور میں اپنے تھم سے مجھے حق کی ہدایت نصیب فرما۔ بے شک توہی جسے جاہتاہے صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما تاہے ]۔

ابو ذر رضی اللہ سے مروی یہ عظیم الثان حدیث قدسی بھی ہمیں یادر کھنی چاہئے جس کے اندر الله تعالیٰ نے فرمایا: «یَا عِبَادِیْ!

(<sup>25</sup>) [صحيح مسلم ،كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في

صلاة الليل وقيامه، (كتاب: ٢١ باب: ٢٦ مديث: ٢٠٠ (٧٤٠)\_

كُلُّكُمْ ضَالًا إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُوْنِي أَهْدِكُمْ، كُلُّكُمْ ضَالًا إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُوْنِي أَهْدِكُمْ، ...». [اك ميرك بندو! تم سب گراه بو سوائ الل ك جے ميں بدايت دول بدايت دول علي تحصيل بدايت دول گا](26)-

اسی لئے رسول اکرم مَثَلَقَیْمِ مِی دعا بکثرت پڑھا کرتے تھے۔ «یَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَی دِینِكَ» (27) (اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمادے)۔

-

<sup>(26) [</sup>صحیح مسلم ، کتاب البر والصلة والآداب، باب تحریم الظلم، کتاب: ۵۵ باب: ۵۵ (۲۵۷) در اس حدیث کی تفصیلی شرح دیکھنے کے لئے ہماری کتاب شرح اربعین نووی کا مطالعہ کریں۔

<sup>(27) [</sup>سنن ترمذى، أبواب القدر، باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الوحمن، (كتاب: ۳۰۰باب: ۵ حديث: ۲۱۴۰) ـ علامه البانى نے اسے صحح قرار ديا ہے۔ [سلسلہ صححہ ۲۰۹۱/۱۲۲/۵] ـ

### تقدیر معصیت کے لئے ججت نہیں

کا انعام ہے، اس سے قطعی طور پر اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہئے کہ اگر ہدایت وضلالت کامالک اللہ ہے تو عذاب و ثواب کیوں ہے؟ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے حکموں کی تعمیل کرتے ہیں اور تقدیر پر صبر کرتے ہیں۔ ایمان والوں کا اس بات پریقین ہے کہ اس روئے زمین پر جو بھی مصیبت نازل ہوتی ہے یاوہ خو دکسی مصیبت کا شکار ہوتے ہیں تووہ ان کی تقدیر میں لکھا ہواہے اور جو کچھ ان کے ساتھ ہواایسا ممکن نہیں تھا کہ نہ ہو تااور جو کچھ ان کے ساتھ نہیں ہوااییا ممکن نہ تھا کہ ہو جاتا، وہ اپناسارا معاملہ اللہ کے سپر دکر دیتے ہیں اور ہر مصیبت پر صبر کرتے ہیں۔ جب اللہ کا حکم آتا ہے فوراً اس کی تعمیل میں جٹ جاتے ہیں اس کی اطاعت و فرماں

برداری میں لگے رہتے ہیں، خوف و امید کے ساتھ اس سے دعائیں

«ہدایت کا مالک اللہ ہے» اس کا مفہوم سے ہے کہ ہدایت اللہ

کرتے ہیں، اس کے متعین کر دہ حدود کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچتے ہیں اور اپنی کو تاہیوں پر توبہ واستغفار کرتے ہیں۔

یا در کھئے کہ تقدیر کے مسکلہ میں تین جماعتیں گمراہ ہو گئیں۔

1) وہ جماعت جنھوں نے پوری طرح تقدیر کا انکار کر دیا۔ ان کا کہنا ہے:

کتاب زندگی کے دوورق ہیں جنت و دوزخ

عمل جس پر کرے انسال وہی تقدیر بن جائے

ایسے لوگوں نے بورے اسلام کو قبول نہیں کیا، کچھ حصہ پر ایمان لائے اور کچھ کا انکار کر دیا۔ اس گروہ کو اہل علم قدریہ کے نام سے حانتے ہیں۔

2) تقدیر کے مسلہ میں گمر اہی کا شکار وہ جماعت بھی ہے جو تقدیر پر ایمان تو رکھتی ہے لیکن اس کی بناپر شریعت کا انکار کر دیتی ہے۔ یہ بھی پورے دین پر ایمان نہیں لاتے ۔ تقدیر پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی بنا پر بندے کو مجبور محض بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی گنہگار قابل ملامت نہیں کیونکہ اس نے جو کچھ کیا تقدیر کی وجہ سے کیا۔ ایسے لوگ کبھی اپنی بات پر قائم نہیں رہتے۔ اس گروہ کو اہل علم جریہ کے نام سے جانتے ہیں۔

در حقیقت بید لوگ حق وصدافت کو چھوڑنے کے لئے تقدیر کا سہارالیتے ہیں۔ ورنہ اگر ان کا تقدیر پر ایمان ہی ہو تا تو جس ذات کریم اللہ نے تقدیر پر ایمان کا حکم دیاہے اس نے اطاعت کا حکم بھی دیاہے اور گذاہ کے کاموں سے روکا ہے۔ اگر تقدیر پر ایمان قانون شریعت سے طکرا تا توایک ہی ذات اللہ کی طرف سے دونوں ہر گر نہیں آتا۔

جولوگ ہے کہتے ہیں کہ سب کچھ تقدیر سے ہے اس لئے کوئی گنہگار ملامت کا حقد ار نہیں اور نہ ہی سزا کا حقد ار ہے تو یہ لوگ اپنے مخالفین سے دشمنی کیوں رکھتے ہیں اور موافقین سے محبت کیوں رکھتے ہیں کیونکہ ان کے موافق و مخالف دونوں ہی تقدیر کی بنا پر موافق یا مخالف ہیں۔

اگر تقدیر کے سامنے بندوں کو مجبور ماننے والے کو لا ما حائے

اور پھر اس کی پٹائی کی جائے تو کیا وہ کہے گا کہ میری پٹائی کرنے والا معذورہے کیونکہ اس کی تقدیر میں میری پٹائی کرنالکھا ہواہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی عقل مندالی بات ہر گزنہیں کرے گا۔

بندے کو تقذیر کے آگے مجبور وبے بس ماننانہ شریعت کے اعتبار سے درست ہے اور نہ ہی عقل کے اعتبار سے۔

اگرکوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک و کفر کرے اور اللہ کے رسول کو جھٹلائے اور کے کہ مجھے تقدیر پر ایمان ہے تو کیا اس کی معافی ہوجائے گی اور وہ عذاب سے آخ جائے گا؟ ہر گزنہیں، ابلیس نے یہی تو کیا تھا۔ {قَالَ فَبِمَا أَغُویْتَنِی لَأَقْعُدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ کیا تھا۔ {قَالَ فَبِمَا أَغُویْتَنِی لَأَقْعُدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِیمَ (16) ثُمَّ لَآتِینَهُمْ مِنْ بَیْنِ أَیْدِیهِمْ وَمِنْ الْمُسْتَقِیمَ (26) ثُمَّ لَآتِینَهُمْ مِنْ بَیْنِ أَیْدِیهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ شَمَابِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَحْثَرَهُمْ شَاکِدِینَ } [الأعراف: 16- 17] [اس نے کہابسبب اس کے شاکورین کی اللہ بیات کے لئے کہا تھے کہ آپ نے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لئے کہا تھے کہ آپ نے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لئے کہا تھے کہ آپ نے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لئے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لئے

آپ کی سید تھی راہ پر بیٹھوں گا پھر ان پر حملہ کروں گاان کے آگے سے بھی اور ان کی داہنی جانب سے بھی اور ان کی ہائیں جانب سے بھی اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیے گا]۔

بائیں جانب سے بھی اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا]۔

ابلیس آدم کا سجدہ نہ کر کے اللہ کے تھم کی تعمیل سے تکبر

کر کے اپنے گناہ پر اڑ گیا اور تقدیر کا بہانہ کیا تو اس کا کفر اور بڑھ گیا اور اس کی سز ااور سخت ہو گئی۔

اور آدم علیہ السلام نے درخت کا کھل کھا کے گناہ کر لیا تو تقدیر کا بہانہ نہیں بنایا بلکہ فوراً اللہ سے توبہ کی۔ {رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخُاسِرِينَ} [الأعراف: 23] [اے ہمارے رب! ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم نے والوں میں سے ہو جائیں گے ]۔

3) تقدیر کے معاملہ میں تیسری گمراہ جماعت وہ ہے جو اللہ سے دشمنی اور

بغاوت کا اعلان کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تو نے تقدیر بھی بنائی اور شریعت پہ عمل کا حکم بھی دیابہ تو نے غلط کیا نعوذ بااللہ۔ایسے لوگ اللہ کے باغی اور دشمن ہیں۔

#### ایک باطل عقیده:

بعض باطل پرستوں کا یہ دعوی ہے کہ "جب آدمی کی نظر تقدیر پر ہوتی ہے توشر بعت کے احکامات اس سے ساقط ہو جاتے ہیں "۔

کیا انبیاء کر ام علیہم السلام اور ان کے اصحاب عظام کی نظر تقدیر پر نہیں ہوتی تھی؟ کبھی انھوں نے شریعت کی پابندی سے اپنے آن اور نہیں کیا۔

حقیقت بہ ہے کہ اس روئے زمین پر اس سے بڑا کوئی کفر نہیں اور نہ اس سے بڑی کوئی جہالت کی بات ہے کیونکہ تقدیریا توسب کے لئے جت ہے یاکسی کے لئے جت نہیں، اگر سب کے لئے جت ہے تو بہ دنیاایک منٹ کے لئے بھی نہیں چل سکتی۔ نہ کوئی قانون چل سکتاہے، نه کسی کوبرا بھلا کہا جاسکتا ہے، نہ کسی کو سزادی جاسکتی ہے۔

دین اسلام میں شریعت کا قانون ہے اور اس پر عمل کا حکم ہے۔ عقل بھی یہی چاہتی ہے کہ کوئی قانون رہے جس سے نقصان دہ چیزوں سے روکا جائے اور مفید کاموں کا حکم دیا جائے۔

### تقدیر کے معاملہ میں بہترین اور بدترین لوگ

تقدیر کے معاملہ میں سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جو تقدیر کو اپنے لئے دلیل شہمے ہیں اور دوسروں کے لئے دلیل نہیں سمجھے،
گناہوں کا مزہ لینے کے لئے تقدیر کو جمت بناتے ہیں اور مصیبتوں پر تقدیر کاسہارالیکر صبر نہیں کرتے۔

تقدیر کے معاملہ میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو گناہوں پر استغفار کرتے ہیں اور مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں حبیبا کہ آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھالیا جس سے اللہ تعالی نے روکا تھا تو انھوں نے اللہ سے معافی مانگی اور جب اس کی

سزامیں اللہ نے جنت سے نکال کر دنیامیں بھیج دیاتو آپ نے صبر کیا۔
اللہ تعالی سے دعاہے کہ رب کریم ہم سب کو اپنے فضل سے ہمیشہ اہل ایمان میں رکھے اور حالت ایمان ہی میں وفات ہو اور دنیا وآخرت ہر جگہ ایمان والوں کاساتھ ہو۔

آمين يارب العالمين\_

#### مراجع ومصادر

- 1- القرآن الكريم وترجمة معانيه باللغة الأردية.
  - 2- الجامع الصحيح للإمام البخاري
    - 3- الجامع الصحيح للإمام مسلم
- 4- جامع الإمام الترمذي مع تخريج السيخ الألباني
  - 5- سنن أبي داود مع تخريج الشيخ الألباني
    - 6- سنن النسائي مع تخريج الشيخ الألباني
  - 7- سنن ابن ماجة مع تخريج الشيخ الألباني
    - 8- صحيح الجامع الصغير للشيخ الألباني
- 9- سلسلة الأحاديث الصحيحة والضعيفة للشيخ الألباني
- 10- كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب وشروحاته
  - 11- تقوية الإيمان للشيخ اسماعيل الدهلوي
- 12- رحمة للعالمين للقاضي محمد سليمان منصور فوري
- 13- أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه (شخصيته وعصره دراسة شاملة) لمؤلفه: على محمد محمد الصّلابي
  - 14- الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني

## فهرست مضامين

| موضوعات                    | صفحه | المحتويات               |
|----------------------------|------|-------------------------|
| مقدمه                      | 3    | مقدمة                   |
| ابوطالب کی وفات کا قصہ     | 5    | قصة وفاة أبي طالب       |
| ابوطالب كالمخضر تعارف      | 9    | أبو طالب من هو؟         |
| حق وباطل کی کشمکش          | 12   | الصراع بين الحق والباطل |
| ہدایت کامالک صرف اللہ ہے   | 13   | إن الله يهدي من يشاء    |
| مقصدر سالت                 | 23   | مقصود الرسالة           |
| د عوت ایک جهد مسلسل        | 31   | الدعوة لا تعرف اليأس    |
| دعوت بستر مرگ پر           | 32   | الدعوة على فراش الموت   |
| کلمة شهادت اسلام کا دروازه | 34   | باب الإسلام الشهادتان   |
| خاتمه پردار مدار           | 34   | إنما الأعمال بالخواتيم  |
| توبه كاوتت                 | 36   | وقت التوبة              |
| برے ساتھیوں کا نقصان       | 36   | ضرر جلساء السوء         |

ایک داستان عبرت 🛪 🖰

| اہل بدعت کی تر دید                        | 39 | رد على أهل البدع             |
|-------------------------------------------|----|------------------------------|
| كلمئه توحيد كاتقاضا                       | 44 | مقتضى كلمة التوحيد           |
| قلبی معرفت کافی نہیں                      | 45 | لا يكفي المعرفة القلبية      |
| مشر کول کے لئے استغفار کی ممانعت          | 47 | تحريم الاستغفار للمشركين     |
| تقلید کی مذمت                             | 48 | ذم التقليد                   |
| ایمان وعمل کے بغیرر شتے برکار ہیں         | 51 | لا يفيد النسب من غير عمل     |
| ہدایت طلی کے لئے دعائیں                   | 60 | أدعية لطلب الهداية           |
| تقدیر معصیت کے لئے ججت نہیں               | 66 | لا حجة في القدر لأهل المعصية |
| ایک باطل عقیده                            | 71 | عقيدة باطلة                  |
| نقذیر کے معاملہ میں بہترین اور بدترین لوگ | 72 | أقسام الناس في القدر         |
| مر اجع ومصادر                             | 74 | المراجع والمصادر             |